## جراغ دين محر خلاديئے زينب م

## حسيني شاعرفضل نقوي

سمجھ کے آئی تھیں کوفہ میں مقصد داور تباہ کردیا خطبوں سے ظلم کا کشکر حملس کے رہ گئے دست پزید میں ساغر کسی نے پھر کبھی دیکھا نہ شمر کا خنجر سر غرور وتكبر جهكا ديئے زينبًّ چراغ دین محمرٌ جلا دیئے زینبٌ سے کے آتی گئی ہر گھڑی قیامت کی رس بنی تھیں لکیریں تمہاری قسمت کی تمام ہوتی رہیں منزلیں مصیبت کی جلے خیام میں کھہری نگاہ قدرت کی ہزار قصر حقیقت بنا دیئے زینبً حراغ دين محرً جلا ديئے زينبً جنہیں قضا نے سلایا انھیں جگا نہ سکے جہاں میں قلب کی طاقت کو آزما نہ سکے ا کیلے رن سے جو خیمہ کی سمت لا نہ سکے حسین کانیتے ہاتھوں سے جو اٹھا نہ سکے سہارا دے کے وہ لاشے اٹھا دیئے زینٹ جراغ دين محمرٌ جلا ديئے زينب

نشان فتح بزیدی گرا دیئے زینبً علیؓ کے کہجے میں خطبے سنا دیئے زینبؓ عطش میں صبر کے دریا بہا دیئے زینب دل و دماغ میں کعبے بنا دیئے زینب

یہ انتہا ہے کہ سجدے سکھا دیئے زینب ّ چراغ دین محر طل دیئے زینب بھڑکتی پیاس میں صورت نہ دیکھی یانی کی تھی کوئی فکر تو اکبڑ کی نوجوانی کی جب آئی زوجۂ ٹر اس کی میزبانی کی جلی قناتوں میں رہ کر بھی حکمرانی کی

حجاب کفر یزیدی مٹا دیئے زینبً چراغ دین محر جلا دیئے زینب جو ہمتوں میں نہ کم تھے کسی سے ہمت میں جوٹوٹے دل کا سہارا تھے دشت غربت میں جوآ گے رہتے تھے ایمان وحق کی نصرت میں جو مثل جعفر طيار تھے شجاعت ميں وہ نو نہال زمیں پر سلا دیئے زینبًا

چراغ دين محمرٌ جلا ديئ زينبٌ

خزاں میں فضل گلستان کو سنجال لیا نبی کی برهتی ہوئی شان کو سنجال لیا اسیر ہو کے بھی ایمان کو سنجال لیا بندهی کلائی سے قرآن کو سنجال لیا

تھے منتشر جو سفینے بیا دیئے زینبًا چراغ دین محر جلا دیخ زینب

## درس حقیقت

وشوناتھ پرشاد، ماتھر آگھنوی زینب ترے خطبوں میں اس حد کی فصاحت ہے ہر جملہ نوری میں قرآن کی آیت ہے شبیر کے مقصد کو بورا کیا زینب نے اعلانِ حقیقت بھی میکمیل شہادت ہے ہر درس حقیقت کا ملتا رہا امت کو اسلام میں جو کچھ ہے زینبٌ کی بدولت ہے آزادی نسوال کا ماحول سے کہتا ہے خالق تری دنیا کو زینب کی ضرورت ہے برچی کو جھکا دینا، لشکر کو بلٹ دینا اکبڑ کی وہ قوت تھی اصغرٌ کی پیہ طاقت ہے ہندو تھی اٹھائیں گے مسلم تھی اٹھائیں گے عباسٌ کے برچم کی دنیا کو ضرورت ہے عابدٌ کی اسیری بھی تبلیغ کا مرکز ہے زنچیر کا ہر حلقہ تنویر عبادت ہے ہندو ہے مگر دل میں انوار حقیقت ہے شبیر ترے در سے ماتھر کو عقیدت ہے

علی کی طرح نمایاں غفنفری کی ہے ہر ایک کام یہ مریم کی ہمسری کی ہے خدا کی آیتیں پڑھ کر پیمبری کی ہے قدم قدم یہ امامت کی رہبری کی ہے سکون وصبر کے گلشن لگا دیئے زینب چراغ دین محمدٌ جلا دیئے زینبً لہو میں غرق محبت کو دیکھنے والی ہر انقلاب شہادت کو دیکھنے والی قریب عصر قیامت کو دیکھنے والی تڑیتے بھائی کی حالت کو دیکھنے والی وہ صبر جس نے کلیج ہلا دیئے زینبً چراغ دین محمرٌ جلا دیئے زینبٌ برستی تیغوں میں برھتی ہوئی قضا زینبً لہو میں اکبر و قاسم سے مہ لقا زینب وہ خون پیتی ہوئی خاک کربلا زینبٌ بکھر کے رہ گئی تشبیح فاطمہؓ زینبؓ تبركات نبوت لٹا ديئے زينبًا چراغ دین محر جلا دیئے زینب نه بن سکا دل مظلوم کی دوا یانی سمجھ سکا نہ مصائب کی انتہا یانی لے آیا بھر کے علمدار باوفا پانی مر نه مشک سکینه میں ره سکا یانی عطش سے موت کے جادے ملادیئے زینب ّ

جراغ دين محمرٌ جلا ديئے زينبً